

Click For More Books archive.org/details/@zohaibhas

# کیا بَد مذہب سَیِّد ہیں؟

# بسم الله الرحمن الرحيم

# لحمدلله الملك الحق المبين والصلوة والسلام على حبيبه رحمته العلمين وعلى اله الطيبن

#### واصحابه الطاهرين امابعد!

بر فرجب سَیّد کہلوانے والوں سے مصافحہ کرنا تو در کنار دیکھنا گوارانہیں بعض حباب نے کہا کہ سیّد کیما ہوآ لِ رسول سلی الشعلیہ ملم ہونے کی وجہ سے واجب انتعظیم ہے میں نے کہا آ لِ رسول صلی الشعلیہ وسلم ہمارے سرکا تاج ہے ہم آ لِ رسول صلی الشعلیہ وسلم کی محبت معقیدت اور اُن کی تعظیم و تکریم ایمان کی جان سجھتے ہیں لیکن بدعقیدگی اور غلط فد ہبی خود بتاتی ہے آنصا حب سیّد ہی نہیں اگر چہ را ربارخود کوسیّد کہلوائے کیونکہ (بدفر جب سیّز نہیں) ہوسکتا ہے۔ تجر بہ ثما ہدہ جس سیّد کا عقیدہ بگڑ اتو ہمیں یقین ہوگیا کہ اس کی سب میں کالاکالا ہے یا نطفہ کی خرابی کا نتیجہ ہے چنا چہ آ گے چلا کر دلائل سے ثابت کروں گا (ان شاء السلم) ایک لیے اس ساے کانام بھی یہ ہی رکھا ہے۔ و ما تو فقی الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ علی حبیبہ النبی الکریم

ابوالصالح محمّد فیض احمداو کیی رضوی غفرله ۳ جمادی الاول ۱۳۸۱

#### قدمه

رسید کی تعظیم و تکریم اہلست اپنے ایمان واسلام کی رونق و تازگی تصور کرتے ہیں خواہ وہ خودکو کتنا ہی گرادے یہاں تک کہ لوگ سے کیسا ہی سمجھے یا وہ بناؤٹی سیّد بن کرآئے ہم نسبت سیادت کوسلام کریں گے نہ لوگوں کو غلط نہی کا تصور اور نہ اس کی بناوٹ کا ایال۔ حضرت خواجہ خواجگان شہنشا و ولائیت علامہ مولا ناغلام فریدصا حب چاچڑانی قدس سرہ کے ہاں ایک صاحب سیّد کے روپ ایل بار بار نذرانے وصول کر تار ہا ۔ کسی نے کہا حضرت بی تو چاچڑاں کے محلے کا کثانہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں کثانہ کونذران نہیں ویتا کسی نام کی نسبت کے صدقے حقیری خدمت کرتا ہوں۔ خدا کر بے قبول ہوجائے کیکن اس رسالے میں صرف اور صرف اس سیّد کی میں نام کی نسبت کے صدیقے حقیری خدمت کرتا ہوں۔ خدا کر وہ باد وراہ صطفیٰ صلی اللہ علیہ دیا میں علامت یہی ہے کی وہ جاد وراہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دیا میں علامت کے علامت کے موجاد وراہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دیا میں سے گا بلکہ خدا تعالی اس کو

#### **Click For More Books**

اد وراہ حق سے بھٹکنے ہی نہیں دے گابد مذہبی کی لعنت کا طوق اُس کے گلے میں پڑے گاجس کا نسب ہی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ صدیاں

لزریں سادات کرام کی عزت واحتر ام کود مکھ کر بہت ہے ہوائے نفس کے پھندے میں پھنس کراپنانسب چھوڑ کر سید بن سید ب لہ آج ہم آنکھوں سے دیکھر ہیں ہیں قریشی ، ہاشمی ،علوی ایسے ہی کسی بھی اعلی شخصیت کی اولا دہونے پرشاہ جی کالقب ملاتو چند

الوں بعدوہ سیّدصاحب ہیں بلکہ ہم نے بہت سے بدقسمتوں کودیکھا ہے کہا ہے علاقے سے کہیں دورسکونت پذیر ہوئے تواپنی

زت بڑھانے پرسیّدالسادات اورمخدوم والمخادم ہیں کچھ دینا و دولت وافرمل گئی توعوام کے جھکاؤ سے اور اِترائے ۔اگر کوئی

ما حب مبالغہ نہ سمجھے تو بہت سے سا دات کی گدیوں پر چند گندے تکے پھینک کران کے شجرہ نسب میں کسی بُڑرگ ہے نسب ملاکر

یّد ہونے کا سر ٹیفکیٹ بنوالائے اب ایسے سیّد صاحب کہ اگر اِنھیں کوئی سیّد نہ مانے تو مار کھائے اس قتم کے درجنوں بلکہ پینکٹروں ر بے استعمال کر کے سیّد بن جاتے ہیں اگر اس فتم کے لوگوں سے کوئی بد مذہب، وہابی، دیو بندی، شیعہ مرز ائی وغیرہ یعنی مُریّد ہو

ائے تو کوئی بڑی بات نہیں ماں وہ اصل نسب سید جے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر بتول رضی اللہ عنها نصیب ہے۔اس کے متعلق ر مذہبی کاسُوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔اسی لئے جو بدمذہب ہےا درسیّد ہونے کا بھی دعویٰ کرے۔ہم اسے سیّنہیں مانے گےنہ ہی اسکی

نظیم و تکریم کریں گیں بلکہاس کی تعظیم و تکریم سے اللہ ورسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم نا راض ہو گئے۔

یدہے ہی نہیں۔

رمانِ رسول صلى الله عليه وسلم

ضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں جب تک تم اِنھیں تھاہے رہے میرے بعد تھبی گمراہ نہیں و گے ایک اللہ کی کتاب اس میں ہدایت اور نور ہے دوسری میری عترت (دفی روایة مطان عتوتی سنتی لماان العتوة تلزم السنة)

نائدہ اگرہم بدندہب کوآل رسول سلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرلیں تو اس کا مطلب میہوا کہ ہم اس کی بدندہبی کوحق تسلیم کررہے ہیں لیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل وعترت کی انتاع کوضرور قرار دیا ہے۔ اور حق بیہ ہے کہ ہم اپنی غلط خیالی کوآگ میں ڈال سکتے ہیں بمن فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھبی غلط تصور نہیں کر سکتے بلکہ تصور کرنے والے کو چہنم کا اید هن تصور کریں معلوم ہو کہ بدند ہب

ندکورہ بالا ارشاد کے مطابق سچاشنی وہی ہے جوستدُ ناامام شافعی رضی اللہ عنہ عقیدہ رکھتا ہے۔

یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفا کم من عظیم القدر انکم من ثم یصال علیکم ل اصلوة له الله النبی ذریعتی وهم الیه وسیلتی ارجو بهم اعطی غزا بالیمین صحیفی

'کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوئے ہے۔ تہماری محبت اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے کہ جوتم پر دورود نہ پڑھا کس کی نماز کا میر ہے گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی آل اطہار میر ہے لئے ذریعہ نجات ہے اور آل اطہار حضور صلی اللہ علیہ وہلم تک رسائی کا میر ہے لئے وسیلہ ہے مجھے امید ہے کہ آل پاک کے صدقے میں قیامت کے دن مجھے میرا عمال نامہ میر ہے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وزقیامت جب اہل بیعت کا سُوال ہو گا (جس طرح کے سب صحابہ کا) خاجیون اور ناصبوں کا جو (اہل بیعت سے قطع نظر) وزقیا مت جب اہل بیعت کا دعوی ہے وہ ایسے ہی جھوٹا ہے جیسے شیعوں کا (صحابہ سے قطع نظر) اہل بیت سے محبت کا دعوی ہے۔ صحابہ واہل جب رور حاضر کے جملہ اہلست کے امام ومجد داعظم سیدُ نااعلی حضرت شاہ احمد رضا بی میں بیدی تاہ کی حضرت شاہ احمد رضا بی میں بیدی بیان وائیان ہے۔ دور حاضر کے جملہ اہلست کے امام ومجد داعظم سیدُ نااعلی حضرت شاہ احمد رضا بی میں بیان کی میں بیان وائیان ہے۔ دور حاضر کے جملہ اہلست کے امام ومجد داعظم سیدُ نااعلی حضرت شاہ احمد رضا بی میں بیان کی میں بیان وائیان ہے۔ دور حاضر کے جملہ اہلست کے امام ومجد داعظم سیدُ نااعلی حضرت شاہ احمد رضا بی میں بیان کی میں بیان وائیان ہے۔ دور حاضر کے جملہ اہلست کے امام ومجد داعظم سیدُ نااعلی حضرت شاہ احمد رضا بیان پر بیلوی قدر سرہ نے فرمایا۔

اہلی سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور جم ہے اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام اللہ علیہ وسلم کی امام اللہ سنت کی سادات اور اہلی بیت سے عقیدت کی تفسیل آ گے آر ہی ہے۔

# ولاد بتول اور سلطان العارفين حضرت سلطان باهو رضى الله عنه

م مقام امام عالی مقام رضی الله عند کو حضرت سلطان العارفین ، سلطان الفقر سلطان با ہو، روح پنجم جوسیر ذات هو کے مدارج اعلی پر کز بین کی نظر میں و کیھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب '' نسبور اللهدای '' نمبر ۲۲۱ پر فرماتے ہیں شخ اور طالب ہر دور کے لئے رضی نظر میں و کیھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب ہر دور کے لئے رضی عین ہے کہ سا دات کی خدمت میں سرتگوں رہیں جو شخص سا دات کو راضی نہیں کرتا اس کا باطن ہر گز صاف نہیں ہوتا اور معرفت کی کوئیں پہنچتا کیونکہ جوسا دات کا خادم ہووہ آخر مخدوم ہوجاتا ہے اور جو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولا دِ علی رضی اللہ عند اور اولا دِ بتول کی اللہ عنہا کا منکر ہے وہ معرفت سے محروم ہے۔

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

ضرت سلطان باہواہے بارے میں خود میں فرماتے ہیں۔ http://www.rehmani.net شد اجازت بابو را از مصطفی خلق را تلقین بکن بهه خدا خاک یائم از حسین واز حسن دست بیعت کرد مارا مجتبی است برمن الحجمن معرفت كشتنة

ہورجتہ اللہ علیہ کو بارگا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملی کہ خلقت کو خدا کی رضا کے لئے تلقین کرومحمرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ت مبارک سے ہمیں بیعت فرمایا اور محرصلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بیٹا کہہ کر پکاراہ اور میں حسین اور حسن علیم السلام کی

اك يا ہول معرفت ميرے لئے محفل بن گئ ہے۔ عقلِ بيدار' مين آپ فرماتے ہيں۔

خاک پائیم از حسین و از حسن ہر کیے اصحاب با ما انجمن

ں حسین اور حسن رضی اللہ عنہم کے پاؤں کی خاک ہوں اور انہی میں سے ہرایک پُڑرگ کے ساتھ میری محفل رہتی ہے۔ عجوبسهُ باهو رضى الله عنهُ

ضور سلطان العارفين سيّدنا سلطان باہورض الله عنه ہرسال ماہ محرم میں پہلاعشرہ انتہائی عقیدت واحترام سے ذکرِ امام حسین ی الله عنه کا اِمِتمام فرماتے تھے اور نواستہ رسول جگر گوشہ بتول صلی الله علیہ وسلم ورضی الله عنهم کا عرس پاک سنایا کرتے تھے جوآج تک

اری وساری ہے اکثر لوگ ہی خیال کرتے ہیں کہ مہمجرم میں حضرت سلطان با ہورحتہ اللہ علیہ کا عُرس مبارّک ہوتا ہے جب کہ

قیقت اس کی منافی ہے در حقیقت محرم میں دس روز تک جاری رہنے والا سالانہ عرس مبارک حضرت باہو کانہیں بلکہ

ضرت امام حسین رضی الله عنه کا ہے جوخود حضرت سلطان با ہور حتد الله عليه کا جاری کر دہ ہے۔ **Click For More Books** 

# باب اوّل

#### نرآنِ مجيد

#### ا ۔ اِن الله لا يغفر ان يشراک به و يغفر مادون ذلک لمن يشاء (پ٥)

"الله تعالى نبيس بخشا كه أس كاشريك تفرايا جائے اس كے ماسواجو كچھ ہے جسے جاہے معاف فرمادے۔"

کذب لازم آتا ہےاوروہ بالاتفاق محال ہے اس پر ہمارا اور مخالفین کا اختلاف ہے اگر سیّد (برائے نام) مرتد کی نجات مان لی بائے تو پھرمسئلہ امکان کذب بھی ماننا پڑے گا۔

## ٢ - الحقنابهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيئي (ب٢٧)

" جم نے ان کے ساتھ ان کی اولا دملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کی نہ دی۔"

نامندہ اس آیات میں خانوادۂ نبوت کےعلاوہ تمام محبوبانِ خداا نبیاء،اولیاء کی اولا دکوان کےساتھ ملانے کا وعداہ ہے کیکن اس میں می ایمان کی شرط پہلے ہے چناچہ آیت نہ کورہ کی ابتدامیں ہے۔

#### والذي آمنو او اتبعتهم ذريتهم باليمان

ورجوا یمان لائے اوران کی اولا دیے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی اسی وجہ سے پسرنوح علیه السلام قطعی طور پرجہنمی ہے کہ وہ

ر چداہلِ بیت نبوت میں سے تھ لیکن۔

پسر نوح چـوں به بدان ب نشت خانــدان نبــو تــش گم شــــد

جبوہ کرے (کافروں) کے ساتھ بیٹھا (ملا) تواس کا بیٹے ہونے کی حیثیت (مم) ختم شد۔

س. انما يريدُ الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيرا (http://www.rehmani.net

للدتعالی ارادہ فرما تا ہے کہتم سے بُرائی اور فخش چیزوں کودورر کھے اور تہہیں جس (گناہ و کفروغیرہ) کی میل کچیل سے پاک رکھے۔ کامندہ اس آیات میں اہلسنت کے نز دیک ازواج مطہرات کے علاوہ آلِ فاطمہ (رضی الدعنہم اجھین) مراد ہیں یہی مؤخر الزکر

المده ال ایات میں اہست کے بڑدید اروائ مظہرات کے علاوہ آپ فاحمہ (رقی اللہ ہم ابھیں) مرادی ہی موٹر الرسر س تصنیف کا موضوع ہے آیت میں تطہیر بھی مطلق ہے اور اہلِ بیت بھی مطلق اور قر آن کا قاعدہ ہے ا<mark>لسمط لم اذا اطلق</mark>

مال ہے اس پرمتزلہ اور تو خلف الوعد کے علاوہ اجتماع التقیفین لازل لازم آتا ہے۔

ا) تطهیر (۲) جس (کفر) لیعنی اوتد اداور بدند چپ ومحال (وه محال بے) کوئی سیّد (برائے نام) مرتد (بدند چپ)
اب نان ادر نیم دور میں بیشام کی اور بدند و دونان اداری اور اور عالی القیفین کرفیا جوزی در سیح هادر و کرد رکھ

لوخاندان نبوت میں شامل کرر ہاہے تو وہ خلف الواعد اوراجتماع النقیفین کوقول حق اور پیج ثابت کرے پھر۔۔ ۔

**کامنده ا**مام المکاشفین عارف بالله سیدُ نا ابنِ العربی قدس سره نے فرمایا که آیات میں تا قیامت سادات کرام حضرت فاطمه فی الله عنها کی اولاد (اہلِ بیت سے ہے) مراد ہے۔ (الشوف الموبد اذ فتو حات مکیه شریف)

## س\_ انهٔ لیس من اهلک (پ۱۲ هود ۲۳)

نے وج علیہ السلام وہ تیرے گھروالوں میں سے نہیں۔

ل کی علّت بنائی۔ انّه غَیس صَالع بیشک اس کے کام بڑے نالائق ہیں حضرت مفتی احمد یارخان رحمت الله علیہ اس آیات کے تحت کھتے ہیں کہ یہاں غیرصالح سے مراد بدعقیدگی بھی ہے کہ بیدل کاعمل ہے کفار کی صحبت بھی ،اس آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص نیعد، وہانی یا مرزائی ہوجائے وہ سیزنہیں۔اگر چہ حضرت علی رضی الله عند کی اولا دسے ہو کیونکہ سیّد ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے کیے وکا فربیٹا مومن باپ کی میراث نہیں یا تا۔ قرابت نہیں اگر چہ دین قرابت سے قری ہے لیکن بغیر قرابت دین کے نہیں قرابت ب

یار در این د

### مَمَّا الجدارُ فكان لغلمين يتيمين في المدينه وكان تعته كنزتهما وَكانَ ابو هما صالحا

ہی وہ دیواروہ شہر کے ادویتیم لڑکوں کی تھی اوراس کے بنچےان کاخزانہ تھااوران کا باپ نیک آ دمی تھا۔

ما منده حضرت محمد بن المنكد ررحته الله عليه في ما يا كه الله تعالى نيك بندے كى نيكى كى وجه سے اس كى اولا دكواوراولا د وَراولا دكواور

ں کے کنبہ والوں اور اس کے محلّہ داروں کواپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔

**Click For More Books** 

#### ۲\_ قسل لا استككم عسليه اجراً إلا السمودة فسى السقربي (ب ۲۵ شورعي) http://www.rehmani.net

ر ماد بچئے اے لوگوں! میں تم سے اس (ہدایت و تبلیغ) کے بدلے کچھا جرت وغیرہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔

مديث حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنفر مات بيل كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا-

### لا اسلح عليه اجراً الا المو دة في القربيٰ ان تخفضوني في اهل بيتي وتودو هم لي

ِگو! میں تم سے اس (ہدایت وتبلیغ) کے بدلے پچھاُ جرت نہیں مانگٹا۔سوائے قرابت کی محبت کے اور بیہ کہتم میری حفاظت لرومیرے اہل بیت کےمعاملے میں اور میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔

ائده ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جس کا ایمان تا بناک ہوتا ہے وہ اہلِ بیت وسادات سے محبت کرتا ہے جس کا دل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے وہ ان سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔

# باب دوم

# حاديث مباركه

۔ سیدُعلی المرتضٰی رضی اللہ عند نے فرمایا، انساق سیسم المنال (نسیم الریاض صد۱۱۳ اج۳) میں دوزخ بانوں گا۔ یعنی دین سے نحرفین اور املائے اسلام کو دوزخ میں بھیخے کا آرڈر دونگا۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی اولا دکو خود دوزخ میں کیسے پھینکیں گے وہی

وزخ میں جائیں گیں جن کا آپ کی اولاد ہونے سے سلسلہ منقطع ہوگیا ہوگا اوران قطع کا موجب وہی ہیں ارتداد

بدمذہبی اور غلط عقیدگی)۔

رفوع حدیث ہوتی ہے (نسبہ الریاض صد ۱۲۳ جس) کیونکہ جب وہ روایات عقل سے وارد ہے تو لامحالہ صحابی کے اجتہا دکودخل بیس اسی لئے بیقول در حقیقت قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہلم سمجھا جائے گا ، اس روایات کو ابنِ اشیر نے لیا ہے اور وہ ثقہ ہیں اور اس

وایات میں عقل کو بھی دخل نہیں لہذا ثابت ہوا کہ بد مذہب سیّزنہیں ہوسکتا۔

#### Click For More Books

http://www.rehmani.net

ائده حضرت ملاً على قارى فرماتے ہيں۔

# لقدودو مر فوعاً انما سميت فاطمه لان الله قد فطمها وذريتها عن الناريومه قيا مةً اخرجه الحافظ

الدمشقي، وردى النسائي مر فوعاً انما سميت فاطمه لان الله تعالى فطمها و محبتيها عن النار

رفوعاً وارد ہے (یعنی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے) کہ فاطمہ اس لئے نام رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولا دکو إمت كے دن آگ ہے محفوظ كرديا ہے بيروايات حافظ الحديث ابنِ عساكر دمشقى نے بيان كى امام نسائى حديث مرفوع روايات

لرتے ہیں کہ فاطمہاس لئے نام رکھا گیا کہ اللہ تعالی نے انہیں اوران کے حبین کوآگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ (منس طفہ انجیر صد ۱۱۰)

# هانه جُورا عذرها بسيار

ارے دور میں وہابیوں دیو بندیوں نے نحدی بیاری پھیلا دی ہے کہ فضائل و کمالات کی روایات ضعیف موضوع ہیں اوراہلِ ہیت

کے فضائل کی روایات راوی شیعہ ہیں (معاذ اللہ) وغیرہ وغیرہ فقیرعرض کرتا ہے کہ روایات مذکورہ امام احمد رضا بریلوی ی اللہ عندنے الامن العلیٰ میں بیان فر مائی ہیں اور آئمہ اہلِ سنت سے نقل فر مائی ہیں۔امام احمد رضا بریلوی فر ماتے ہیں حضرت علی رتضلی رضی اللہ عند کا بدار شاد ہے حضرت شاذ ان فضلی نے جز روائشتس میں روایات کیا ہے۔ فقیر نے تحقیق روائشتس تصنیف میں تفصیلی

کیا اس کے باوجود بھی کہا جا سکتا ھے کہ یہ روایات شیعہ روایات ھے ؟؟

يا حضرت شاذان فضلى ، فاضى عياض، ابنِ اثير اور علامه شهاب الدين خفاجى سب

ب بتایا جائے اس روایات کے بیان کرنے پراس الزام میں حافظ ابنِ عسا کردشقی ،امام نسائی اور ملاعلی قاری کوبھی شیعہ کہا جائے

می شیعه میں ؟؟

ا؟ ان حضرات كوشيعة قراردين والاكياا پنانام خوارج كى فهرست ميں داخل نہيں كرائے گا؟؟

رکورہ بالاعنوان فقیرنے ازراقفنن بیں بلکہ ایک حقیقت ظاہر کردی ہے تجربہ کرلیں۔ دُور کی بات نہیں اہلِ سنت نے حدیث

#### ياجابرا دل ما خلق نبيك من نوره

اے جابراللد تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ پہلم کے نور کو پیدا فرمایا۔

ی پاکسلی اللہ علیہ دسلم کی نورانیت کے اثبات میں پیش کی توسب سے پہلا جواب بیہی کہاس حدیث کوامام عبدالرزاق نے روایت لیا ہے اور چونکہ وہ شیعہ ہیں اس لیئے نا قابلِ قبول ہے جانکہ ہی بھی ایک غدر ہے ور ندامام عبدالرزاق اتنا ثقتہ ہیں کہامام بخاری و امسلم جیسے آئمہ احادیث کوان کی ثقابت پر مکمل اعتماد ہے پھر شیعہ کا لفظ اس دور میں سیّدُ ناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کے طرف وارکوکہا مامسلم جیسے آئمہ احادیث کوان کی ثقابت پر ہمی اطلاق ہوتا ہے دور کی تبدیلی سے اب کی اصطلاح اور ہے لیکن مخالفین نے دھو کہ دے ا

بادياب

عديث نمبر ؟ حضورسروردوعالم نورمجسم شاو بني آدم صلى الدعليه وسلم فرمايا-

بتك فاطمه رضى الدعنهان إنى حرمت تكاه ركھى تو الله تعالى في الساوراس كى نسل برآ كوحرام كرديا۔ (دواہ ابولىعيلى في المسند

الطبراني في الكبير الحاكم في المستدد)

وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارِط أُولِيكَ اعْتَدنا لَهُم عَذَاباً الَّيما (ب السار

"اورندأن كى جوكا فرمريں أن كے لئے ہم نے در دناك عذاب تيار كرر كھاہے۔"

#### نتباه

ضورا کرم نورِ مجسم شاہِ بنی آ دم سلی الله علیہ وسلم نے تو آلِ فاطمہ (رضی الله عنهم اجھین) کو بہشت کی نوید سنائی اور مُرتد (بدند ہب) کا لله تعالی نے بہشت میں داخلہ قطعی طور پر بند کر دیا ہے اس سے نتیجہ بید نکلا کہ بدند جب سیّنہیں ورندار شادگرامی غلط ہوجائے گا اور ماراعقیدہ ہے کہ کا تئات الٹ سکتی ہے کیکن قول رسول سلی الله علیہ وسلم کسی طریقے سے نہیں بدل سکتا۔

#### **Click For More Books**

http://www.rehmani.net

مديث نمبر ٣ حضورسرورعالم صلى الله عليه وسلم فرماياكه:

#### سالت ربى ان لايد خل احداً من اهل بيتى النار اعطانيها (ابوقاسم بن بشر ان في الامالي)

ائده ابلِ سقت کےاصول پرنبی علیه السلام کی دُعاضر ورستجاب ہوتی ہے۔ (عینی شرح بعدادی) جب بیعقیدہ پختہ ہے کہ حضور لی اللہ علیہ وسلم کی دعاء آلِ فاطمہ رضی اللہ عنہم کے لئے ضرور مستجاب ہوئی ادھر قرآنی فیصلہ ہے کہ مرتدیقیناً جہنمی ۔ اللہ تعالی نے فرمایا۔

وَمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فا وليك حبطت اعمالهم في الدنيا االاخرة ج واوليك

اصحب النارج هم فيها خلدون

''اورتم میں جوکوئی اپنے دین سے پھرے پھر کا فرہوکر مرے توان لوگوں کا کیاا کارت گیاد نیامیں اور آخرت میں اور وہ دوزخ

والے بیں انھیں اس میں ہمیشہ رہناہے۔"

نقباه بدند جب کوسیّد ماننے سے خدا تعالی کے ارشا دِگرامی کا انکار کرنالا زم آئے گا ورندرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعا کی استجاب لوغلط کہنا پڑے گالیکن کوئی مسلمان ان دونوں با توں کےخلاف گوارانہ کرے گا۔

سوال احاديث مزكوره تمام آل رسول صلى الله عليه وسلم كو شامل نهين بلكه صرف مستنین کریمین رضی الله عنهما مسراد هیس جیسسا کنه امام موسیٰ کاظم رضی الله عنه

صریح فرمائی ھے ؟؟

حـضـرت امام مسـیٰ کاظم رضـی الله عنه نے تـو اضـعاً فرمایاتها جیسا که

فصیل آئے گی ان شاء اللّٰہ عزوجل۔ ائده امام احدرضا محدث وبلوی قدس سرونے فرمایا که کافر (مُرتد) اس نسل طیب وطاہر سے تھا ہی نہیں ،اگر چہ سیّد بنایا لوگوں

ں براہ غلط کہلاتا ہوا ورفر مایا کہ سا دات تو بالقطع والیقین ہرتتم سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہیں مزیدان کا بیان ان کے فتویٰ میں آئے گاجو نداوراق کے بعد عرض کروں گا۔ ان شاءاللہ عزوجل

**Click For More Books** 

# باب سوئم

### فتوالَ علماءِ كرام رحمهمالله

### علامه يوسف نبهاني رحمته الله عليه

ّپ نے سادات کرام کے فضائل ومنا قب پرمدلل ضخیم تصنیف، "الشوف الموائد" کھی ہے آپ کا سادات کرام کے اب نے سادات کرام کے اب کے بارے میں بیرحال ہے کہ علامہ دین حجر رحمتہ اللہ علیہ کے فقا وکا کے حوالے سے لکھا کہ جس شخص کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خانوا دے سے قائم ہواس کا بڑا جرم اور دیا نت اور پر جیزگاری سے عاری ہونا اسے سبعلی سے خارج نہیں کردیگا۔ (الشوف الموئد عربی صه ۲۳)

## سید کی سزا نام غلاظت دھونا ھے

ن کے ادب سادات کی عبارت لکھ کر فرماتے ہیں کہ بعض محققین نے فرمایا ، خدانخواستہ اگر کسی سیّد سے زنا ، شراب نوشی یا چوری رز د ہوجائے اور ہم اس پر حد جاری کر دیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی امیر بادشاہ کے پاؤں کوغلاظت لگ جائے اوراس کا

لوئی خادم اسے دھوڈ الے۔ (ایضاً)

#### ظهارحق

یسے باادب علامہ دوران رحمتہ اللہ نے بھی وہی فر مایا جو ہمارام کوقف ہے اس کتاب کے صد ۲ میں لکھتے ہیں۔

نعم الكفران فرض وتو عد لا حد من اهل البيت والعياذ بالله هو الذي يقطع النبة بين من وقع منه و بين

#### مشرته صلى الله عليه وسلم

عاذ الله اگر (بالفرض) اہلِ بیت کے کسی فرد سے کفر سرز دہوجائے تو اس کی نسبت اسے شرافت بخشنے والی ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوجائے گی۔

# سحيح النسب سيّد كى علامت

لامہ یوسف نبھائی رمتہ اللہ علیہ سیّد کی ایک بہترین علامت بتاتے ہیں اس کتاب کے ایک صفحہ پر لکھتے ہیں کہ میں لفرض کی قید اس کے لئے لگائی ہے کہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ سیّد صحیح کا اتصال

#### **Click For More Books**

محبوبِ ربُّ العالمین صلی الله علیہ وہ اللہ تعالی اُنھیں اس ہے محفوظ رکھے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جن است کریٹ میں منامی بیشنر میں میں مناز دار میں غیر کر قرع ہوا ہے کہ این ترک است کی میں

سادت (سیدہونا) یقینی ہےان سے زنالوالت وغیرہ کا وقوع محال ہے کفر کا توسُوال ہی کیا ہے۔

## بُصره اویسی غفر له

میح اور سچی سیادت (سیّد ہونا) بیبی ہے کہ وہ بدند ہبی تلویث کےعلاوہ گنا ہوں کی گندگی ہے بھی پاک ہواور '' وَ یُسطھ رسی طھیر ا'' کا نقاضا بھی یہی ہے کہ بیہ حضرات ظاہراً و باطناً پاک ہوں۔

## مام شاه احمد رضا خان رضى الله عنه

بلِ سنّت کے مسلم مجددِ اعظم میں اور منکرین کو ان کی فقاحت کا اعتراف ہے ان کے فقیٰ سے پہلے ان کی سادات سے یاز مندی وعقیدت کے واقعات مدنظر رکھیں۔

# داب اهل بیت عظام

سادات کرام اورائل بیت نبوی علی صاحبه الصلوهٔ والسلام کی محبت حضور سلی الدعلیه وسلم سے محبت ہے ان کی محبت و تعظیم ہی آپ کی تعظیم ہے۔فاضلِ بریلوی علیہ رحمتہ کی ذات اس سلسلہ میں بیشتر علمائے کرام سے منفر دنظر آتی ہے مندرجہ ذیل واقعات پڑھنے

سے بیہ بات ظاہر ہوجائے گی۔

۔ ایک کم عمرصاحبزادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لئے کاشانہ اقدیں میں ملازم ہوئے بعد میں معلوم ہوا کہ سیّدزادے ہیں لہذا گھر والوں کوتا کید کی کہ خبر دار! کہ صاحبزادے صاحب سے کوئی کام نالیا جائے کہ محدوم زادہ ہیں کھانا وغیرہ ورجس چیز کی ضرورت ہوپیش کی جائے چنا چہ حسبار شاد تھیل ہوتی رہی کچھ عرصے بعدوہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے۔

بداعلی حضرت علید رحمتہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے۔

ا۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے اعلی حضرت رض اللہ عندے پوچھا گیا کوئی استادکس سیّدزادے کو مارسکتا ہے یانہیں تو آپ نے رمایا "فاضی حدود الهیه فائم کرنے پر مجبور ھے کے اس کے سامنے اگر کیسی سیّد

حد ثابت ھوئی تو باوجود یکہ اس پر حد لگانا فرض ھے اور وہ حد لاگائے لیکن اس کو حکم ھے کہ سزا دینے کی نیت نہ کریے بلکہ دل میں یہ نیت کریے کہ شہزادیے کے

یــر میــں کیچڑ لگ گئی اسے صاف کر رھا ھوں تو قاضی جس پر سزا دینا فرض ھے س کو یه حکم ــــــ تابه معلم چه رسد

اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کا کتنا یا ک عقیدہ ہے اس والہانہ محبت وعقیدت کا اظہاران کے اس شعر سے ہوتا ہے۔

### **Click For More Books**

تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا

انے شہر بریلی کے ایک محقہ ہیں آج صبح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی دلوں کی سرز مین پر عثق رسالت کا کیف وسر ورکالی گھٹاؤں کی طرح برس رہا تھا۔ بام و درکی آرائش ہگل کو چوں کا نکھاررہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین جھٹڈیوں کی بہار ہرگزرنے الے کواپی طرف متواجہ کر رہی تھی معلوم ہوا کہ دینائے اسلام کی عظیم ترین شخصیت دین کے مجد د، اہل سنت کے امام ،عشق رسالت کے گئج گراں مابیہ اعلی حضرت فاضل ہر بلوی آج تشریف لا نیوالے ہیں ان کے خیر مقدم کے لئے بیسارا نظام ہورہا ہے۔ بناچہ امام اہلی سنت کی سواری کے لئے پاکلی دروازے کے سامنے لگا دی گئی تھی سینکڑوں مشتا قانِ دیدارا نظار میں کھڑے تھے وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے عمامہ با ندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہرتشریف لائے چہر وانور سے فضل وتقو کی کی کرن کیوٹ رہی تھی شب بیدار آ تھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا طلعت جمال کی دکشی سے مجمع پر ایک رفت انگیز بے خودی کا عالم اس میں تھا گو یا پروانوں کے ججوم میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا بڑی مشکل سے سواری تک پہنچے۔ پایوی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اہران تھا گو یا پروانوں کے ججوم میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا بڑی مشکل سے سواری تک پہنچے۔ پایوی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اہران قبل آگے یکھے دا ہے بھی دا ہے انہیں نیاز مندوں کی جھیڑ ہمراہ چل رہی کھی بھی کے کرتھوڑ ہے ہی دور چلے تھے کہ امام

لِ سنت نے آوازی پاکلی روک دو! تھم کے مطابق پاکلی روک دی گئی۔ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔اضطراب کی حالت اں باہر تشریف لائے مُہاروں کو اپنے قریب بُلایااور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا آپ لوگوں میں کوئی سیّد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تونہیں ہے؟ اپنے جدّ اعلیٰ کا واسطہ سچے بتائیے میرے ایمان کا ذوق ''لطیف تنوجاناں'' کی خوشہو

نسوس کررہاہے۔ اس سُوال پراچا تک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کارنگ فتی ہوگیا پیشانی پرغیرت وپشیمانی کی کئیریں انجر ''ئیں بے نوائی آشفتہ حالی گردشِ ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے کافی دیرخاموش من سے مدنظ میں سرمید میں این الدرسے کا میں ''دون میں سیکا مال اوال میں نامید اور نہیں اور جوارا تا ہم ہیں۔ نہم

ہے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دنی زبان سے کہا۔ ''مز دور سے کام لیاجا تا ہے ذات پات نہیں پوچھاجا تا۔ آہ آپ نے میرے بداعلیٰ کا واسطہ دے کرمیری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ مجھ لیجئے میں ایک مُر جھایا ہوا پھول ہوں۔ جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معظر ہے رگوں کا خون نہیں بدل سکتا۔ اس لئے آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلے سے انکارنہیں ہے لیکن اپنی خانماں

رباد زندگی کود کی کے کریہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے چند مہینے ہے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپناذر بعیہ معاش الوں۔ پاکئی اُٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آکر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے جھے کی مزدوری لے کراپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں ابھی اس کی بات تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ پہلا جیرت انگیز اقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدرا مام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ

#### **Click For More Books**

کوٹ کرالتجا کررہاتھا۔''معززشنرادے! میری گتاخی کومعاف کردو۔ لاعلمی میں پیخطا سرز دہوگئی ہے ہائے تقضب ہو گیا بھن نفش پا کا تاج میرے سرکا سب سے بڑا اعزاز ہے ان کے کاند ھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں رکارصلی اللہ علیہ وہلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا! کیا میرے فرزندوں کا دوش ناز نین اس لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھا کیں تو میں لیا جواب دوں گا؟اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموسِ عشق میں کتنی بڑی رسوائی ہوگئ'۔ آہ!! اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جارہا ہے دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیررو مٹھے ہوئے مجبوب کو ناتا ہے بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتب امام اس کی منت ساجت کرتا رہا اور لوگ بھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز

نا تا ہے بالکل اس انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت ساجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی آئکھوں سے عشق کی ناز واریوں کا بیچیرت انگیز تماشہ دیکھتے رہے یہاں تک کے گئی بار زبان سے اقر ارکر لینے کے بعد امام اہلسنت نے پھراپنی ایک خری التجائے شوق پیش کی چوں کہ راہ میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے اس لئے لاشعوری کی اس تقصیر کا

لفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ ابتم پاکلی میں بیٹھواور میں اسے اپنے کندھوں پراُٹھاؤں۔

ں التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے وفو رَ اثر سے فضامیں چینیں بلند ہو گئیں ہزار ہاا نکار کے بعد عاشقِ جنوں خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ آہ! وہ منظر کتنا رفت انگیز اور دل گدازتھا جب اہلِسنت کا جلیل القدرامام ٹہاروں کی قطار سے لگ منافذن

لراپے علم فضل، جُبہ ودستاراورا پنی عالمگیر شہرت کا سارااعز ازخوشنو دی حبیب صلی اللہ علیہ ہلم کے ایک گم نام مزدور کے قدموں پر نثار لرر ہاتھا۔ شوکت عشق کا بیا بمان افروز نظارہ دیکھ کر پھروں کے دل پکھل گئے ۔ کدورتوں کا غبار حیب گیا غفلتوں کی آنکھ کل گئی ردشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ ہلم کے ساتھ جس کے دل کی عقیدتوں اورا خلاص کا بیعالم ہے رسول صلی اللہ علیہ ہلم

کے ساتھ اس وارفنگی کی اندازہ کون لگا سکتا ہے اہلِ انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہوا کہ نجد سے لے کر ہانپور تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستا خوں کے خلاف احمد رضارضی اللہ عنہ کی برجمی قطعاً حق بجانب ہے صحرائے عشق کے اس و مٹھے ہوئے دیوانے کواب کوئی نہیں مٹاسکتا۔وفا پیشہ دل کا بیغیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے۔نفسانی بیجان کی پیدا وارنہیں۔

ہےان کے عطر ہوئے گریبال سے مست گل سے چمن، چمن سے صبا اور صباسے ہم

# مام احمد رضا فاضل بریلوی تدس سره کی تحقیق انیق

ہ امام احمد رضا قدس سرہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرنسبت سے متعلق امر کے بےادب گستاخ سےلڑتے لڑتے گزری ن کا قلم بھبی نہ بہکاوہ بھی یہی فرماتے ہیں۔جوعقیدہ کفرر کھے نہ اُسے سیّد کہنا جائز ہےاور نہ ہی وہ سیّد بچے النسب ہے۔

جمله ولید بلیدخواه کوئی پلیدختم نبوت کا ہرمنکرغید صراحة اجامہ ہویا تاویل کا مرید مطلقانفی کرے یا شخصیص بعید، امیری، قاسمی، ہیدی مریدرافضی غالی وہابی شدید۔سب صرح کا فر مرتد طرید علیہم لعنیة العزیز الحمیداور جو کا فر ہووہ قطعاً سیّنہیں اللّٰہ تعالی فرما تا

#### **Click For More Books**

ہ۔ انبه لیس من اهلک انه عمل گیو صالح نااے سید کہنا جائز ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما rehmenimet و www. للمنافق سيّد فانه ان يكن سيدافقد استعطم ربكم عزوجل (رواه ابو دانود النسائي بسند صحيح عن بريدة رضي الله ھالی عنه) منافق کوسیّدنه که اگروه تمهاراسیّد ہوتو تم پرتمهارے ربعز دجل کاغضب ہو۔ روایت حاکم کےلفظ به بین رسول اللّه صلی لمُعليه والم فرمات بير - اذا قال الرجال للمنافق يا سيّدُ فقد ا غضب ربه جوسى منافق كوا سيّد كهاس في ايخ

بد مذهب سیّد نهیں

بعزوجل كاغضب ايخ او پرليا۔

اقوال) امریمی نہیں ہے کہ یہاں صرف اطلاق لفظ سے ممانعتِ شرعی اورنسب سیادت کا اعضائے حکمی ہوجاشا بلکہ واقع میں کا فراس کسل طیب وطا ہر سے تھا ہی نہیں اگر چے سیّد بنیآ اورلوگوں میں برا وِ راست سیّد کہلاتا ہوا آئمہ دین اولیاءِ کاملین علمائے عاملین

متەللە يهېماجىعين تصريح فرماتے ہيں كى سا دات كرام بحمدِ الله تعالى خباثت كفر ہے محفوظ ومصمون ہيں جو واقعى سيّد ہے اس ہے بھبى كفر بيس موكاً قال الله تعالى:

### انما يريد الله ليزهب عنكم الرجس اهل البيت وطهر كم تطهيرا ه

''الله یهی چاہتاہے کہتم سے نجاست دورر کھا ہے نبی کے گھر والوں اور تمہیں خوب پاک کردے سخرا کر کے۔''

تمام فواكداور بزارد ا بو يعلم مسند اور طبرانى كبير اور حاكم بافاده تصحيح مدیث نمبر ۱ ستدرك مين حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عدم وى برسول الله صلى الله عليه وسلم فر مات بين:

#### ان فاطمه احصنت فعر مها الله وذريتها على النار

بیشک فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنی حرمت نگاہ رکھی تو اللہ عزوجل نے اسے اور اس کی ساری نسل کوآ گ پرحرام کر دیا۔

حديث خصير ؟ ابوالقاسم بن بشران ايخ امالي مين حضرت عمران بن حسين رضى الله عنهما سے راوى رسول الله صلى الله عليه وسلم رماتے ہیں:

# سالت ربي ان لا يد خل احدا من اهل بيتي النار فاعطاينها

" میں نے اپنے رب عزوجل سے سُوال کیا کہ میرے اہلیت ہے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالے اس نے میری پیمراد عطافر مائی۔ " نامندہ یہاں احادیث لکھنے کے بعد تحریر فرمایا کہ نار کی دوشمیں ہیں نارتظہیر کہ مومن عاصی جس کامستحق ہواور نارِ خلود کا فرے لئے بابل بيت كرام مين حضرت امير المومنين مرتضى وبتول زهراو حضرت سيّد مجتبط وشهيد كربلا صلم اللةه تعالى على سيّد هم و عليهم

وبدرك وسلم تو بالقطع واليقين مرقتم سے ہميشہ جميشہ محفوظ ہيں اس پرتواجهاع قائم اورنصوص متواترہ حاكم باني نسل كريم تا قيام

یا مت کے حق میں اگر بفضلہ تعالی مطیق وخول ہے محفوظی لیجئے اور یہی ظاہر لفظ سے متبادراوراسی طرف کلمات اللہ ﷺ کا کلار بخب اِ مراد بہت ظاہراور منع خلود ومقصود جب بھی نفی کفریر دلالت موجود ہے۔

#### فوال علماء

سوح الواهب للعلامة الزاقاني مين زير مديث مركوره انما سميت فاطمه --

اور بحرحال وہ (فاطمہ رضی اللہ عنہا) اوران کے دونوں بیٹے تو منع مطلق ہےاور دوسروں کے لئے خلو دِمنوع ہےاوراللہ مغفرت کرنا

پاہتا ہے ان لوگوں کی جنھوں نے ان میں سے گناہ کیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیئے اور جوابوقعیم ورخطیب نے روایت کیا کیلی رضابن موکیٰ کاظم ابنِ جعفرصا دق سے دریافت کیا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنی عزت کومحفوظ رکھا

راس بارے میں انہوں نے فرمایا بی<sup>ح</sup>سن اور حسین رضی الدُعنها کے ساتھ خاص ہے اور اخباری علماءنے جو بیقل کیا کہ جب ان کے مائی زید نے مامون پرخروج کیا تو انہوں نے ان کو کی کہ'' کیاتمہیں حضور صلی اللہ علیہ ہلم کے اس قول نے مغالطہ میں ڈال دیا ہے کہ مل منہ سرور میں قبل تا میں میں انگر میں ایس میں ایس میں ساتھ کیا ہے تا ہے کہ میں ایس میں ایس میں میں

طمہ رضی اللہ عنہا احصنت ، بیقولیہ تو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جوان کے پیٹ سے نکلے میرے تمہارے لئے نہیں ، تو محض بیر اضع کے طور پر تھا۔اور مناقب پر اتر انے سے بچنا تھا جس طرح کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہا جن کا جنت میں جاناقطعی تھاا نتہا کی خقف کے عالم میں رہتے تھے ورنہ زبان عرب میں لفظ ذریت صرف پہیٹ سے بیدا ہونے والی اولا دیر ہی نہیں بولا جاتا ہے قرآن میں

ہے۔اورائے ذریت سے داؤ داورسلیمان ہیں حالانکہان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا تو علی رضا جیسے قسیح و عارف بالغتہ بیریا داہ ہیں کر سکتے تھے پھراعطاعت گزار کی قید سے مقید کرنا ذریت اور محبت کرنے والوں کی خصوصیت کو باطل کرتا ہے وہاں بیکہا جاسکتا

ہے کہ فرما نبر دار کوعذاب دے سکتا ہے تو ان کی خصوصیت ہے کہ ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تکریم کی خاطر عذاب نہ دے گا واللہ عالم اں نے الا ان یقال کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ اس کا پچھے فائدہ نہیں کیونکہ وقوع با جماع اہلسنت ممنوع اور امکان ان لوگوں کے

۔ د میکٹا بت ہے جوامکان کے قائل ہیں ہمارے آئمہ ماتر یدبیاس خلاف ہیں کہ وہ اسے محال سمجھتے ہیں میں نے نوائح الرحموت شرح سلم الثبوت کے حاشیہ پریہ مسلئہ کھول کر بیان کر دیاوہاں میں نے اشعر بیکی طرف میلان کا اظہار کیا واللہ عالم بالصواب۔

ناوی حدیثیه امام ابن حجر مکی میں ہے۔

ب بیہ بات ثابت ہوگئی تو جس کی نسبت اہلیت نبوی کی طرف ثابت ہوجائے تو پھراس کا بڑے سے بڑا گناہ اس کوکواس خاندان میں

سے خارج نہیں کرے گااس لئے بعض محقیقن نے فرمایا کہاس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شریف زانی یا چور ہومثلاً جب ہم اس پر مدقائم کرچکیں ،مگر جیسے امیریا بادشاہ کہاس کی دونوں ٹائگیں گندگی مین کتھر جا کیں اور اس کا کوئی خادم دھودے اوریہ مثال صحیح دی

ہےاوران جیسےلوگوں کے بارے میں لوگوں کے قول میں غور کیا جانا چاہیئے کہ نافر مان بیٹا میراث سےمحروم نہیں ہوتا ہاں اگر کفر کا

#### **Click For More Books**

نوع کسی اہلیب سے فرض کیا جائے العیاذ ہاللہ تو بیر حضور سے نسبت کوقطع کر دے گا اور میں نے '' فرض کیا جائے '' الفظالیٰ اللہ کا اللہ کہا ہے کہ حقیقت کفراس سے صا در ہو ہی نہیں سکتی جس کا سیح نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے متصل ہو بعض نے زنا اور لواطت میں افعال کے وقوع کر شرفاء سے محال جانا ہے تو پھر کفر کا کیا ٹھکا نہ؟؟

مام الطريقه لسان الحقيقه شيخ اكبر رضى الله عنه فتوحات مكيه باب٢٩ يس فرماتي بيل\_

ونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تضاللہ نے آپ کواور آپ کے اہلیت کو پاک کردیا تھا اور اُن سے ہر تنم کی ناپا کی کودور رکھا اُنا تو وہ ہی مطہر ہیں بلکہ عین طہارت ہیں تو آیات ولالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے یعف وللک الله ما تقدم من ذنبک

ما قاخو میں آپ کے ساتھ آپ کے اہلِ بیت کو بھی شامل کیا ہے اللہ تعالی نے اپنیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کے ذریعے ہراس پڑسے پاک کر دیا ہے جو بہ نسبت ہماری گناہ ہے تو اس تھم میں اولا دفاطمہ رضی اللہ عنہا اور تمام اہلِ بیت شامل ہوگئے جیسے سلمان

ری اور پیتکم قیامت تک ہےاس پراُنھوں نے بڑانفیس اور بہترین کلام کیا،قہاں اس کامطالعہ کیا جائے اللہ ہمیں اپنی پسند کے ممل کرنیکی تو فیق عطافر مائے آمین۔

# جو کلمہ گو منکر ضروریاتِ دین سیّد کھلاتا ھے ضرور قصداً سیّد بن بیٹھا ھے یا کسی اور وجہ سے انتساب میں خطا ھے

لر کے بعض کٹر نیچری بیثاراشد غالی رافضی بہت سیچ ملحد حجو نے صوفی کچھ ہفت خاتم شش مثل والے وہابی بکثرت کفار کہ صراحتۂ کار کے بعض کٹر نیچری بیثاراشد غالی رافضی بہت سیچ ملحد حجو نے صوفی کچھ ہفت خاتم شش مثل والے وہابی بکثرت کفار کہ صراحتۂ

عكرين ضروريات دين ہيں سيّد كهلاتے مير فلال لكھے جاتے ہيں۔

# پنے منہ میاں مٹھو

ید کہلانے سے واقعیت تک ہزاروں منزل ہیں نسب میں اگر چہشہرت پر قناعت والناس امناء علیٰ النسا بھم (لوگ اپنی مبوں کے آمین ہیں) گر جب خلاف پر دلیل قائم ہو۔ تو شہرت پر قناعتنا مقبول وعلیل اور خوداس کے کفرسے بڑھ کرنفی سیادت

در کیادلیل در کار کافرنجس ہے۔ قبال تعالی انعا المشر کون (بیٹک مشرک پلید ہیں) نجس اور سادات کرام طیب وطاہر مال تعالی ویسطھ سر کم تطھیرا اورنجس وطاہر ہم متبائن ہیں کہ ایک شئے پرمعاً اُن کا صدق محال جب علمائے کرام تصریح

ال تعالى ويطهو كم تطهيوا اورجس وطاهر بهم متبائن بين كهايك شئ پرمعاً أن كاصدق محال جب علمائ كرام تصرح رائ تعالى ويطهو كم تطهيوا اورجس وطاهر بهم متبائن بين كهايك شئ پرمعاً أن كاصدق محال جب علمائ كراس نسب كريم سانتساب پركوئى سند معتدن در كها موتوامراً سان ب رادن اين اغراض فاسده سے براود علا حسيّد بن بيٹے غلم تا ارزان شود امال سيد مى شوم غلم ستا جب موگامين

بھی سے سید بنتا ہوں۔

دلیل جلیل ساطع که عقیده کفر یه رکهنے والا هرگز صحیح النسام http://www.rehmani.net

افضوں کے یہاں توبہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آج ایک رڈیل سار ذیل دوسرے شہر میں جاکر دفض اختیار کرے کل ہی میرصاحب

کا تمغہ یائے تو فلاں کا فرسے کیا دورہے کہ خود بن بیٹھا ہویاس کے باپ دادامیں کسی نے ادّعالے سیادت کیا اور جب سے ہوں

ی مشہور چلا آتا ہے اور اگر بالفرض کوئی سند بھی ہوتو اس پر کیا دلیل ہے کہ بیاسی خاندان کا ہے جس کی نسبت بیشہادت نامہ ہے

ملاته محد بن على صبان مصرى اسعاف الواغبين في سيرة المصطفى و فضائل اهل بيت الطاهرين مين فرماتي إير

ومن اين تحقق ذللك لقيام احتمال زدال بعض النساءِ وكذب بعض الا صول الانتساب

کیونکہ بعض عورتوں کا زوال ممکن ہےاوراختساب میں بعض اصول کا بھی ممکن ہے بیوجوہ ہیں ورنہ حاشاللہ کفر ہزار ہاہزار حاشااللہ نہ

ىن حضرت بنول زېرارضى الله عنها ميں معاذ الله كفرو كا فرى كى تنجائش نەجسم اطهرسيّد ـ رسول الله صلى الله عليه ولك في يار ه كتنے ہى بعد پر مياذ أبالله دخول ناركے لائق الحمدلله بيدودليل جليل واجب التعويل بين كه كوئى عقيده كفريدوالا رافضي و ہابى مصوف نيچرى ہرگزسيّد

العلاق اقل تین قیاس پرمشمل قیاس نمبرا - بیخص کفر ہے اور ہر کا فرنجس نتیجہ بیخص نجس ہے قیاس نمبرا - ہرسید سیجے النسب

المرباوركوئي طاہرنجسنہيں۔ نتيجه كوئى سيد سيح النسب نجسنہيں۔ قياس نمبر٣-اب بيدونوں نتيج مسيح يشخص نجس اوركوئى سيرضيح النسب نجس نهيس - نتيجه ميخص سيّد سيح النسب نهيس قياس اوّل كا صغرى مفروض اور كبرى منصوص اور دوم كا صغرى منصوص اور

د الميل دوم قياس مركب بي بهي تين قياسول كوضمن بي خص كافر بهاور بركافر ستحق نار - نتيجه بي خص ستحق نار بهاور نبي اكرم سلی الله علیہ وسلم کے جسم اطہر کا یارہ نہیں اور سید صحیح النب نبی صلی الله علیہ وسلم کے جسم اقدس کا یارہ ہے نتیجہ، پیخنص سید صحیح النب نہیں۔

بہلا کبری منصوص قرآن اور دوسرے کا شاہد ہرمومن کا ایمان اور تبسراعقلاً وفقہا واضح البیان یہ کنجیص ہے کہ امام اہلِ سنت مجد د ین وملت سیدی اعلیٰ حضرت الشاه احمد رضاخان علیه رحمته ارحن کے مضمون جزاؤالله عدده بابانه ختم النبو ق کی۔

### **Click For More Books**

http://www.rehmani.net

بدالسادات في الهندوالسندسيّدُ نامخدوم جهانيال جهال گشت بخاري او چي قدس سره كافر مان \_ یک شبے در خو اب دیدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کردم اے حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم

سيدان شيعه او لاد تواند گفت لا والله والله والله لا

'' ایک رات میں نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوخواب میں و مکھ کرعرض کی کدا ہے حبیب کبریاصلی الله علیه وسلم فرمائیے بیشیعه جوسیّد

لہلاتے ہیں آپ کی اولا دمیں سے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا خدا کی نتم ہرگز ہرگزیہ میری اولا دمیں سے نہیں۔

بدا گرکوئی فقیہ عالم دین تھا تو وہ آپ کی ذات بابر کا پہنے آپ کے قلمی فتاوی میں سے فقیرا و لیی غفرلہ نے بیفتو کا نقل کیا ہے صرف

ر بی عبارت لکھی ان کے تراجم نہیں لکھے اس لئے اکثر تراجم گزشتہ اوراق میں آ چکے ہیں۔ یا درہے کہ آپ کر دومُعا صراور آپ کے

ر بھائی علماء کرام تھے بلکہ پیرطریقت اور ہزاروں مریدین کے صاحب ارشاد تھے ان کامحا کمہ کوئی معمولی بات نہھی لیکن

ضلم تعالی دونوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو چودھویں صدی کا مجدد برحق مانتے اور ان کے بعد فقاہت میں استاذی المعظم

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یدی سراج الفو ہارمتہ اللہ علیہ فقیہ کو جانتے تھے اس لئے آپ کی تحریر ذیل نے ان کے اختلاف کوختم کردیا وہ فتو کی ہیہ۔

ولانه نبی بخش حلوائی مرحوم لکھتے ہیں کہ شیعہ عقیدہ بوجہ کفراسلام سے خارج ہو گئے وہ سا دات سے بھی بائیکا ہے ہوگئے کیونکہ جب

سيّدُنا مخدوم جهانيان جهان گشت صلى الله عليه وسلم

وئی عضو گندہ ہوجا ہے ، تواس کوڈ اکٹر کاٹ دیا کرتے ہین اور کفر سے نسبت اسلامی قائم نہیں رہتی ۔ (النح)

توى حضرت سراج الفقهاء رحمته الله عليه هزت علّا مهمولا ندسراج احمد کمهن بیلوی ثم خانپوری رحته الله علیه کی فقاحت کا اعتاف نه صرف ایل سنت کو ہے بلکه مخالفین بھی آپ

لی شخقیق کے سامنے سر جھکائے بغیر نہیں رہ سکتے برِصغیر میں مجد دوین وملت امام اہلسنت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کی فقاہت کے

کیا فرماتے ہیں علماء شریعت اس مسلند میں کہ مولوی غلام رسول کہتا ہے کہ سا دات شیعدا ماہمیہ بنوعلا وہ سیب مسلمہ سوال سحاب کرام کے قذف (نعوذہ باللہ) امال آئشہرضی اللہ عنہا قرآن شریف کو بیاض عثمانی وغیرہ کے مدعی ہوکر منکر ضروریات وین ب اس لئے ان سے سلام، کلام ،میل جول ، ناطر رشتہ ذبیجہ وغیرہ سب حرام ہیں ان کا تھم ،تھم مرتدین کا ہے مولوی محمہ بیار ساکن گڑھی

فتيارخان كبتائ وتكدير مادات بين اس لئ واجب التعظيم مصداق ويطهر كم تطهيراً و الا المودة في القربي اور ند بدين اعملوما شئتم قدغفرت لكم اين مستواً بالفتوحات وغيره من كتب التصوف مين بموجب شرع شريف

وی غلام رسول سیح ہے یا مولوی محمد یار؟

اجواب نوی مولوی غلام رسول صاحب سیح ہے فتوحات جزاوّل باب۲ میں صرف یہ ہے کہ حق پاک نے اپنے رسول

اريم صلى الله عليه والم كساته آپ كى آل كوبھى شامل كرك يطهو كم تطهيرا فرمايا اور قول عليه الصلواة والسلام لينى اسئلكم عليه اجوا المئودة في القوبي كذريعه بدايت فرمائي كمادات اگرچة تيرامال ضب كريع ترباد

لرین قتل کریں تو نہاس کی غیبت کرونہ دل میں بغض بلکہان کافعل مثل فعل تقدیر کے مجھہ کرمعا فی دے دوتا کہ عندااللہ درجہ عظمی پاؤ نولم فكذا ينبغي ان يقايل المله جميع مايطرا عليه من اهل البيت في ماله و نفسه و عرضه وا هله و ذريد

> بقابل ذلك كله بالرضى التسليم البصر ولا فلاصه مرزائی \_ومانی \_رافضی \_ نیچری مظرضروریات دین سید کافرواجب التخفیر ہے۔ (لمحصا ۱۸)

> > ف) چونکه فتوی سراج الفقها طویل ہے خلیص کے طور پر لکھ دیا۔

ل الحسنين رضى الله عنها ميں خون رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے اور اسے جربيتمن حيث الذرّبية كا شرف حاصل ہے جبيسا كه حديث ميں

ہے کہ ہرایک اولاد کا سلسلنسل بیٹوں سے چلتا ہے میرا سلسلۂ نسل فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلے گا اور قائدہ ہے کہ جیسے رسول اللہ لی الله علیہ وسلم سے ان دونوں نسبتوں سے تعلق یواس پر آتشِ دوزخ حرام ہے بلکہ دینوی آگ کے اثرات سے بھی محفوظ۔ ثلًا آپ نے حضرت انس رضی الله عند کے دستر خوان سے ہاتھ پوچھے تو حضرت انس رضی الله عند ہمیشہ یانی سے نہیں بلکہ آگ میں

النے سے صاف فرمایا کرتے تھے (خصائص) ایسے ہی جس آٹے پر حضور صلی الله علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ گیا تھا وہ آٹا تنور کی اگ سے محفوظ رہا۔ ایسے ہی جن بینوں کا آپ نے بچین میں دودھ نوش فرمایا وہ دولتِ اسلام سے نوازیں کئیں۔اس طرح سے

تش جہنم سے محفوظ رہیں ۔اسی قائدے پر اہلسنت کے نز دیک آپ کے والدین ماجدین و دیگر امہات و جدات و اجداد تا وم وا على نبيت و عليهم السلام كوايمان كى دولت سي سرفراز ماناجاتا بتفصيل كے لئے و يكھنے امام سيوطى رحته الله عليك

## **Click For More Books**

سائل ستداورا ما محدرضا مجد داعظم رضی الله عند کارساله شمول الاسلام ان کے فیض سے فقیر کی کتاب '' ابوین مسلم الله جنب کی سند استداورا مام احمد رضا مجد و الله عند کارساله شمول الاسلام ان کے فیض سے فقیر کے سطور مذکورہ میں مفصل و مدل کھا ہے پھر منسب سید کا مید حال ہے تار ہنا چکی ہے اب اس کی تعظیم و تکریم کیسی جب کہ حضور صلی الله علیه و سلم نے فر مایا۔

#### اذا قال الرجال للمنافق سيّد فقد غضب ربه

"اےسیدتواہے رب کاغضب اپنے سر پرلیا۔"

(رداة ابودائود و نسائي) (بسند صحيح)

#### طيفه اويسيه

ہمارے دور میں اکثریت کی عادت بن گئی ہے اور بنتی جارہی ہے کہ رب تعالی ناراض بیشک ہولیکن بدند ہب ناراض نہ ہویاری کے نشے میں بدند ہب سے جرطرح کی دوئی اور تعظیم و تکریم واعز از واکرام کا خوب سے خوب تر جاری ہے دوسری طرف بیغضب کے اپنے مسلک کے بڑوں کے بڑے کے ساتھ بغض وعداوت اور دشمنی بلکہ ہروفت لڑائی اور جھگڑا۔اللہ اسلام کی سمجھ دے آمین ۔

#### خری گذارش

مادات کرام کی تعظیم و تکریم ضروری و لازمی ہے خواہ وہ عملاً جیسا ہولیکن بد مذہب سیّدنہیں ہوتا اس کی تحقیرو تذکیل ضروری ہے۔ قیر کی التجاہے کہ سادات کرام پرلازم بھی ہے کہ وہ اپنے جدامجد صلی اللہ علیہ دسلم کی پیروی کریں عقائداہلسنت سے منہ نہ ہٹائیں اور عملی سے پر ہیز کریں تا کہ بدعلمی کی وجہ سے انگشت نمائی نہ ہوجس سے اس کا انجام بر با دہوتو سیّد کو نین صلی اللہ علیہ دسلم رح اپنی ولا دسے پیار فرماتے ہیں اس سے بڑھ کرامت سے شفقت اور رحمت فرماتے ہیں قرآن مجید کی نص شاہدہے۔

### عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بلمو منين رؤف رحيم

ہذا آخر ماقم قلم الفقر القادری ابوالصالح محمر فیض احمداو کیی رضوی غفرلہ بامطابق ۱۲ جون ۱۹۸۸